

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari











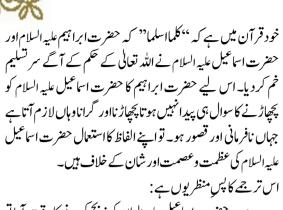

جب حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرئے کرنے کا وقت آیا تو حضرت اساعیل علیہ السلام نے اپنے باباسے کہا: اے میرے ابا جان! درئے سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑبوں نہیں، اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں، میرے حلق پر چھری جلدی جلائی جلائی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے، میری والدہ کے پاس جانا تو میر اسلام کہنا، ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا باپ نے بیٹے باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا باپ نے بیٹے کی بوسہ لیا محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالی کے حکم بجا آوری میں کوئی کوتا ہی نہیں۔ ماشھ کے بل لٹانے میں بھی حضرت کی وجہ تھری جیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں آپ محبت پرری کی وجہ سے چھری چلانے میں تسابلی نہ کریں۔(۲۲)

مذکورہ آیت کے تناظر میں دیگر تراجم ملاحظہ کرنے کے بعد اب مولا نلاحمد رضاخال کا ترجمہ مطالعہ سیجئے:

فَلَهَّآاَسُلَمَاوَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ـ (٢٥)

"توجب ان دونول نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے ۔ بیٹے کوماتھ کے بل لٹایا''

یہ ترجمہ ایک طرف تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی شان کے لاکق ہے تو دوسری طرف یہ آپ کی عصمت وعظمت کی پاسداری کرتاد کھائی دے رہاہے۔

کرنے کی قدرت رکھتے لیعنی آپ وہاں سے چلے گئے، یہ جاناترک افضل تھااس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ مولانااحمد رضاخاں نے آیت کا بہ ظاہر ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کی تاویل کرتے ہوئے تعبیر کبیر کی روشنی میں بیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ:

"کوئی معبود نہیں سواتیرے، پاک ہے تھ کوبے شک مجھ سے بے جاہوا"

یعنی میں نے افضل کو چھوڑ کر مجھ سے بے جاہوا۔ مراد نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا، ظلم ہوا، قصور ہواکیوں کہ یہ تمام الفاظ عصمت حضرت یونس علیہ السلام کے خلاف ہی نہیں بلکہ عقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف بھی ہے جبکہ مولانا احمد رضا خال نے حضرت یونس علیہ السلام کی عصمت کا بھر پور تحفظ کیا اور عقیدہ عصمت انبیاء کی جھی پاسداری کی۔

## (٣) \_ حضرت اساعيل عليه السلام كي عصمت كالتحفظ:

وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ـ (٢٣)

- اور چھاڑااس کوماتھے کے بل۔
- ابراہیم نے بیٹے کوماتھے کے بل گرادیا۔

عرف عام میں پچھاڑنے اور گرانے سے بہ تاثر ماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم سنایا توانہوں نے العیاز باللہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کردیا جس سے وہ گناہ اور نافر مانی کے مر تکب ہوئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تحکیل کے لیے حضرت اساعیل علیہ السلام کو زبر دستی پچھاڑ کرما تھے کے بل گرادیا فہ کورہ ترجمہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی عصمت و عظمت کے خلاف ہے کیوں حضرت اساعیل علیہ السلام اللہ تعالی کے مطبع ہیں اور معصوم عن الخطابیں اس لیے ان سے نافر مانی، انکار اور گنہ کا اظہار محال ہے۔ دوسرے یہ کہ لیے ان سے نافر مانی، انکار اور گنہ کا اظہار محال ہے۔ دوسرے یہ کہ











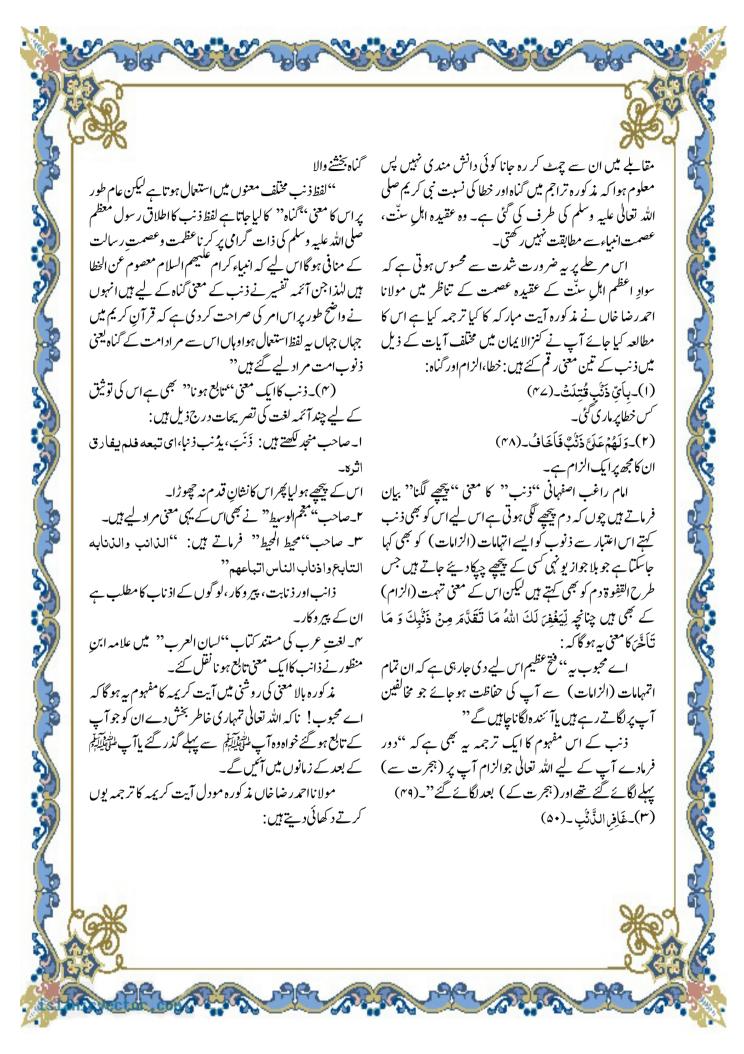





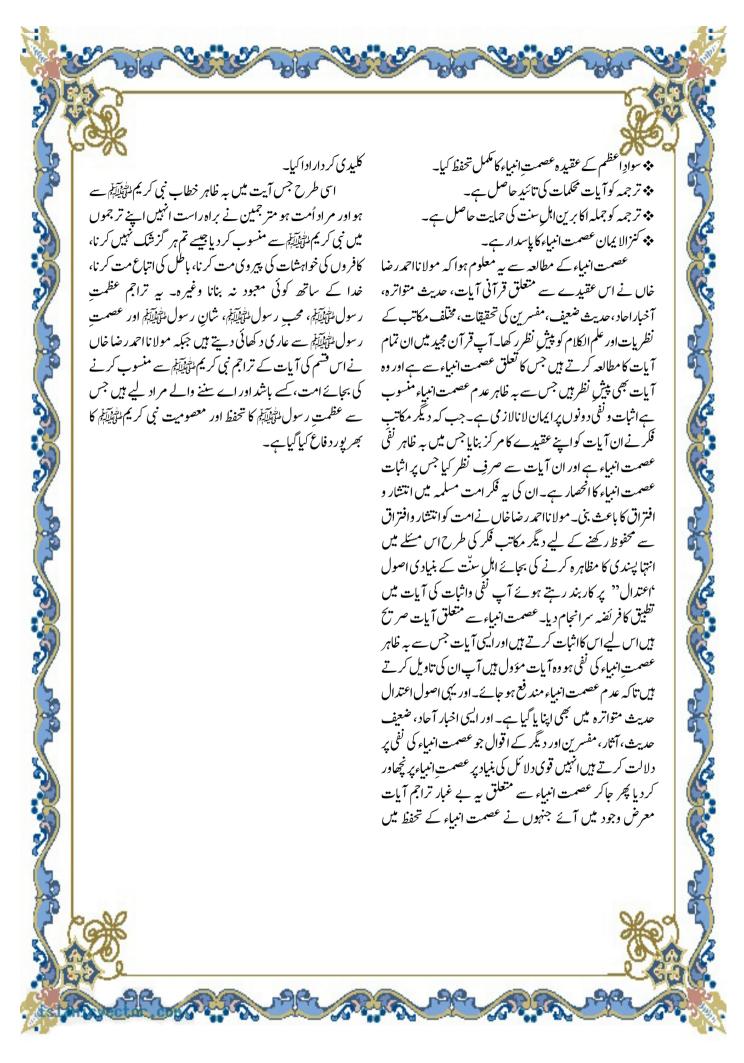

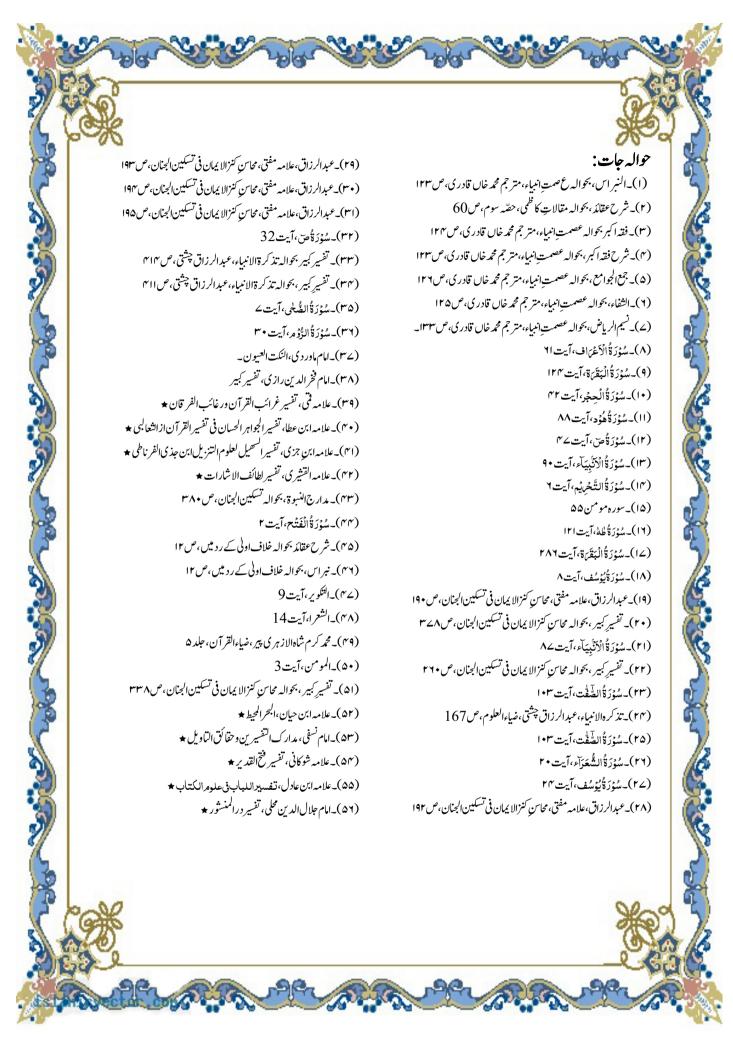



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari